افتتاحى خطاب جلسه سالانه ١٩٣٢ء

ار سيد ناحضرت مرزا بشيرالدين محمود احمر خليفة المسيح الثاني

## نَحْمَدُهُ وَ نُصُلِّن عَلَى دَسُو لِهِ الْكُرِيمِ

بِشمِ اللَّهِ الرَّ حُمْنِ الرَّحِيْمِ

## افتتاحي خطاب جلسه سالانه ١٩٣٢ء

(فرموده۲۱دسمبر۲۳۳ء)

تشهّد ' تعوّذ اور سورة فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا:۔

ران! السَّلا مُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَا تُهُ

بہترین افتتاحیہ تو وہی ہے جس سے خدا تعالیٰ نے اپنے کلام کو شروع کیااور جس کا نام خود اس نے سور ۃ فاتحہ رکھا۔ اس سے بہتر کوئی افتتاحی کلام نہیں ہو سکتا اور اس سے بہتر کوئی جامع دعا نہیں ہو عکتی۔ اس کے مطالب اتنے وسیع اور اس کے اندر مخفی اسرار اتنے لاتعداد ہیں کہ انسانی ذہن ان کا ندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ وہ ابدالاً بادیک کی ترقیات جو بهتر سے بهتر انسان کیلئے نبیوں کیلئے ہی نہیں' بلکہ نبیوں کے سردار کیلئے مقرر ہیں'وہ بھی اس سور ۃ فاتحہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ کیونکہ انسانی سلوک کے انتہائی منازل اور ان کے متعلق ضروری ہدایات ساری کی ساری ان مخضر سی سات آیات میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔ پس سورہ فاتحہ کو میں اس جلسہ کے افتتاح کیلئے پڑھتا اور اللہ تعالیٰ ہے دعاکر تا ہوں کہ وہ افتتاحیہ جو اس کی طرف ہے عطا ہوا ہے' اس کے اندر جو ضروری ہدایات ہمارے متعلق ہیں' ان کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق دے اور ان کے جواب میں جو اہم وعدے ہیں۔ اس کا فضل محض رحمت سے وہ وعدے یورے کر دے ہم لوگ جس بے سروسامانی کے ساتھ آج کل اس جگہ پر جمع ہوتے ہیں' دنیا داروں کی نگاہوں میں وہ ترقی کی علامت نہیں۔ ہمارے کمروں اور جلسہ گاہ میں بچھی ہوئی نسیر کو دیکھ کر' ہارے کھلے ہوئے میٹیج کو دیکھ کر' ہارے ان شہتیروں کو دیکھ کرجن کانام ہم بچ رکھ لیتے ہیں۔ وہ ہم پر مسکراتے اور کہتے ہیں' میہ ہے وہ جماعت جو دنیا کو خدا کیلئے فتح کرنے کیلئے کھڑی ہوئی ہے۔ مگر ہماری حالت کے متعلق ان کی نہسی ویسی ہے جیسی عبدالر حمٰن بن ابی لیلیٰ کے ساتھ

کوفیہ والوں نے کی تھی۔ کوفیہ کے لوگ بعض اسباب کی وجہ سے فتنہ کی طرف ما کل ہو جا۔ اور جلد جلد اپنے گور نر ہدلوانے کیلئے عرضیاں دینے لگ جاتے۔ بعض صحابہ نے حضرت عمرہ سے کہابھی کہ بیہ لوگ شرارت کرتے ہیں 'ان کی بات نہ مانی جائے۔ مگرانہوں نے فرمایا۔ جب ان کو اپنے حاکموں پر تسلی نہیں ہوتی۔ تو ہم بدل دیں گے۔ مگراب کے ایسا حاکم بھیجا جائے گاجس کے بدلنے کی کوشش نہ کریں گے۔ انہوں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیلی کو گور نر بنا کر بھیجا۔ ان کا ذ کر اگر چہ مسلمانوں کی کتابوں میں کم آ تا ہے لیکن ولایت میں ان کی خاص شُرت ہے۔ وہاں کی ریڈروں میں (SAGACIOUS) کے قاضی ان کانام آتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے جب ان کو گور نر مقرر کیاتو ان کی عمر۱۹٬۱۹ سال کے قریب تھی۔ جب وہ گئے اور کوفہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک نوجوان لڑکا گورنر مقرر ہو کر آ رہا ہے تو انہوں نے کہا"گر بہ کشتن روزِ اول " ير عمل كرنا چاہئے اور يملے بي دن اليي خبرليني ڇاہئے كه اسے پية لگ جائے كه كوفه والوں پر حکومت کرنا آسان نہیں۔ اس بات کو مد نظرر کھ کر انہوں نے ایک بڑا جلوس تیار کیا جو کوفہ سے ایک منزل *آ گے جاکر*ان سے ملا اس میں انہوں نے اپنے بڑے بڑے عما کدین اور سرداروں کو شامل کیا جنہوں نے بڑی بڑی جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ انہوں نے بڑے مظاہرہ کے ساتھ ان کو پیش کیا اور بری تعظیم کے ساتھ ان کا نام لیتے اور برے ادب سے انہیں سلام کرتے۔ جس سے مطلب میہ تھا کہ ایسے بڑے بڑے سردار ہم میں ہیں' ان کے مقابلہ میں تمهاری کیا حیثیت ہے کہ ہم پر حکومت کر سکو۔ انہوں نے تجویز ید کی کہ مجلس میں عبدالرحمٰن بن ابی لیل سے عمریو چھیں اور اس طرح انہیں مرعوب کریں۔ آخر جب دربار لگا تو ا یک مخص جس کو اس بات کے لئے مقرر کیا گیا تھا اس نے یو چھا آپ کی عمر کیا ہے۔ عبد الرحمٰن ان کی بات سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا میری عمر یوچھتے ہو۔ میری عمر جب رسول کریم ماہلی نے اسامه بن زید کو نشکرِ شام کا سردار مقرر کیا تھا جس میں ابو بکر اور عمر مجھی شامل تھے' اس وقت ان کی جو عمر تھی اس سے دو سال زیادہ ہے۔ اسامہ کی عمراُس وقت ۱۸'۱۸ سال کی بھی۔ اس طرح انہوں نے بتایا کہ اگر تمہیں میہ گھمنڈ ہو کہ تم میں بڑے بڑے آد می ہیں اور میں نوجوان ہوں تو یاد رکھو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ﷺ بڑے لوگ تم میں نہیں ہیں اور اگریہ خیال ہو کہ میں اتنی چھوٹی عمر کاانسان انتظام کس طرح کروں گا۔ تو من لواسی طرح کروں گاجس طرح امہ بن زید نے کیا تھا۔ اس بات کا نتیجہ یہ ہوا کہ ای وقت سے ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ

سب تک میہ گور نر ہے اس وقت تک مخالفت میں کچھ نہ کیا جائے۔

تو جو عبد الرحمٰن بن ابی لیلیٰ نے جواب دیا تھاوہی میں اس وقت دوں گا۔ بے شک ہماری موجودہ حالت کمزوری اور ناتوانی کی حالت ہے اور دنیا جن کو زینت کے سامان سمجھتی ہے 'وہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ لیکن ہماری جماعت کی کمزوری کی جو حالت ہے۔ اس سے زیادہ کمزور اس وقت تھی جب رسول کریم ہلٹائیل کو خدا تعالیٰ نے فتوحات کے وعدے دیئے اور اس سے زیادہ کمزوری ان مجالس میں پائی جاتی تھی۔ جن میں رسول کریم ماٹیکیلی قیصرو کسریٰ کی حکومتوں کو فتح کرنے کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اس حالت کا نقشہ ایک فرانسیبی مصنف نے نمایت ہی عجیب رنگ میں کھینچا ہے۔ وہ لکھتا ہے۔ میں مذہب کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتا اور نہ کسی مذہب کو مانتا ہوں۔ مگر جب میں ایک بات پر غور کر تا ہوں تو میرا دل کہتا ہے کہ خدا ہے اور ضرور ہے۔ وہ بات سے ہے کہ آج ہے تیرہ سو سال پہلے ایک جھوٹی سی کچی معجد میں جس پر تھجور کی شاخوں کی چھت بڑی تھی۔ اور ایسی چھت *کہ ذرا بارش برسنے پر*یانی اندر آجا تا اور جب وہ لوگ نماز یر صفے تو کیچر میں سجدے کرتے۔ ان کے لباس کی یہ حالت تھی کہ سمی کے پاس اگر کر تا ہے تو یا جامہ نہیں اور اگر یا جامہ ہے تو گر تا نہیں۔ سامانِ جنگ سے بھی بالکل تھی دست ہیں۔ ایسی حالت میں ایک باو قار انسان وہ بھی ان ہی جیسا لباس پننے ہوئے ہے' ان میں بیٹھا ہے اور نمایت سنجد گی کے ساتھ گفتگو کر رہاہے۔ سننے والے لوگوں کی بیہ حالت ہے کہ گویا وہ کوئی الیمی بات من رہے ہیں جو مستقبل قریب سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ بات جب میں سنتا ہوں تو وہ ﴾ قیصر و کسریٰ کی حکومتوں کو فنخ کرنے کا ذکر ہے۔ جب میں بیہ نقشہ دیکھتا ہوں تو ایبا معلوم ہو تا ہے کہ خدا ہے اور ضرور ہے۔ اس وقت ان کو پاگل سمجھا جا نامگروہ قیصرو کسریٰ کی حکومتوں پر قابض ہو گئے۔ اور جو باتیں وہ نہایت کمزوری اور بے سرو سامانی کی حالت میں کرتے تھے وہ یوری ہو گئیں۔

وى وعدے فدا تعالى نے اب چردُ برائے ہیں۔ فدا تعالى فرا تا ہے۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمِّيِّيْنَ دَسُولاً قِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ أَيْتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلْلٍ مُّبِيْنٍ وَّاخْرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَ مُوالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ لَكَا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَمُوالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ لَكَا

وہی خدا جس نے رسول کریم ملٹائیا کے زمانہ میں وعدے کئے۔ اِس نے اس زمانہ میں

پھروعدے کئے ہیں اور ان وعدول میں یک کھو اور ہیں شال کرلیا ہے۔ ہم یہاں ای یقین اور و توق سے جمع ہوتے ہیں اور ای یقین سے جمع ہونا چاہئے آپ لوگوں میں سے کوئی فردید خیال نہ کرے کہ یہاں آنا معمولی بات ہے اور یہ مجلس دنیا کی مجالس کی طرح معمولی مجلس ہے۔ کیونکہ یہ خیال کرنے والا شخص خدا تعالی کے وعدوں پر ایمان نہیں رکھتا اور وہ مومن نہیں ہو سکتا جو یہ یقین نہ رکھے کہ ہم یہاں نئی زمین اور نیا آسان بنانے کیلئے جمع ہوتے ہیں۔ یا در کھو تم سکتا جو یہ یقین نہ رکھے کہ ہم یہاں نئی زمین اور نیا آسان بنانے کیلئے جمع ہوتے ہیں۔ یا در کھو تم گی۔ تہمارے قلوب وہ زمین ہے جس سے خدا تعالی کی مغفرت کا بودا پھوٹے والا ہے۔ اگر دنیا ہے۔ تہمارے قلوب وہ زمین ہے جس سے خدا تعالی کی مغفرت کا بودا پھوٹے والا ہے۔ اگر دنیا یہ بات نہیں دیکھے کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خواہ براہ راست کی 'خواہ ظفاء کے ذریعہ 'وہ آدم ہے جس سے کے مسیح کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خواہ براہ راست کی 'خواہ ظفاء کے ذریعہ 'وہ آدم ہے جس سے آئندہ نئی نسلیں چلیں گی۔ تم خداکی وہ خاص زمین ہو جس پر اس کی رحمت کی ہارش برسے گی۔ آئندہ نئی نسلیں چلیں گی۔ تم خداکی وہ خاص زمین ہو جس پر اس کی رحمت کی ہارش برسے گی۔ تہمیں خدا تعالی وہ درخت بنائے گا جس کے ساتھ ہر سعید بیشے گا اور جو تم کو چھوڑے گا وہ نہ دنیا میں آرام پائے گانہ آخرت میں۔

پس تہمارا کام معمولی کام نہیں۔ تم اللہ تعالی پر توکّل رکھ کر اور دعاکر کے شروع کرو۔
اس چھوٹے سے اجتاع کو اُس اجتاع کو جے بارش کی چند ہو ندوں کے سامنے سرچھپانے کی جگہ
نہیں۔ (جس وقت حضور یہ فرمارہہ تھے۔ اُس وقت مطلع اس طرح ابر آلود تھا کہ بارش برسنے
کو تھی۔ لیکن جلسہ گاہ کھلے میدان میں بالکل غیر مسقف تھی) خدا تعالی نے دنیا کی نجات کا
موجب بنایا ہے۔ نادان بینتے ہیں کہ ہم نے جج کی نقل لگائی ہے۔ مگر خدا جے چاہتا ہے بلند کر تا
ہے اور جے چاہتا ہے 'گرا تا ہے۔ عزت اور ذات ای کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کی نہی ہمیں
ہے اور جب تک ہم اپنے آپ کو اس کے فضل کے مستحق رکھیں گے اس کا فضل ہم پر نازل
ہو تا رہے گا۔ ای کے فضل سے وہ بنیاد جو اس وقت بہت کمزور نظر آتی ہے۔ اس پر
عظیم الثان عمارت تعمیر ہوگی۔ ایس عظیم الثان کہ ساری دنیا اس کے اندر آ جائے گی اور جو
لوگ باہر رہیں گے ان کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ جیسا کہ خد اتعالی سے خبرپاکر حضرت مسیح موعود
علیہ السلاۃ و السلام نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کی حیثیت چو ہڑے جماروں کی ہوگی۔

پس آؤ ہم دعاکریں کہ خدا تعالی ان وعدوں کو پوراکرے جو اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ق والسلام کے ذریعہ کئے اور دعاکریں کہ خدا تعالی کا جلوہ ہمارے سامنے رہے۔ خدا تعالی ہر موقع پر ہماری مدد کرے وہ جس کی پیٹھ پر خدا تعالی کا ہاتھ ہو تا ہے وہ کامیاب ہو تا ہے۔ اور جس کے آگے خدا کی تلوار ہوتی ہے وہ کا ٹاجا تا ہے۔ پس آؤ ہم دعاکریں کہ خدا تعالی کی تائید و نفرت کا ہاتھ ہماری پیٹھ پر ہو۔ وہ اپنی رخمتیں جلد ہم پر نازل کرے۔ اور ہماری کروریاں دور کر کے ہمارے دلوں کو ایبا مضبوط بنا دے جیسے پہاڑ ہوتے ہیں تاکہ دنیا کی تمام شرار تیں ہمارے ایمانوں کو ہلا نہ سکیں۔ پھر خدا تعالی کی رخمتیں اس رنگ میں ہم پر نازل ہوں کہ وہ ان کروریوں کو دور کردیں جو ہمیں نظر نہیں آئیں اور ان کو بھی دور کردے جو ہمارے دشمنوں کو نظر آتی ہیں۔ پھران کو بھی دور کردے جو ہمیں بھی نظر آتی ہیں۔ خدا کانور ہمارے دشمنوں کو نظر آتی ہیں۔ خدا کانور ہمارے دو ہمیں ہو۔ اس کے نور سے ہمارے اجسام روشن ہوں ہم اس کے ستارے بن جا کیں جن سے دنیا اس کے جاند بن جا کیں جن سے دنیا وہ ہماری ہو۔ ہم اس کے ستارے بن جا کیں جن سے دنیا کو ہمان کر وہارے اس کے خدا تو ایسانی کر۔ اس کے بعد حضور نے تمام مجمع سمیت ہاتھ اُٹھاکر دعائی۔

(الفضل كم جنوري ١٩٣٣ء)

SAGACIOUS ہوشیار اور دانا

ل الجمعة:٣٠٣